(35)

## سالانه جلسه کی قدرو قیمت کااندازه نهیس کیاجاسکتا (فرموده۱۱-دسمبر۱۹۹۱ء)

تشهد ، تعوذاورسورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:-

آج دسمبری میارہ تاریخ آئی ہے اور اس لحاظ سے صرف دو ہفتے ہمارے اس سالانہ اجتماع میں باتی رہ گئے ہیں جے اللہ تعالیٰ کی منشاء اور اس کے خاص ارشاد کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ السلوٰ قوالسلام نے اپنی جماعت کے لئے تجویز فرمایا تھا۔

حضور مقدر کئے گئے تھے ان میں ایک محالی بھی جس کے اعمال دیسے نہیں تھے شامل ہو کمیا حالا نک اس محابی کے اعمال کیا تھے محض اس کی یہ خواہش تھی کہ میں رسول کریم مالی کیا ہے ساتھ ر ہوں اور آپ سے ایک لحہ بحرکے لئے بھی جدانہ ہو سکوں۔ بظا ہریہ خواہش معمولی د کھائی دیتی ہے تمراس کی قیمت اللہ تعالی کے حضوروہ تھی جس کااندازہ انسانی ذہن نہیں لگا سکتا۔ اس پر ایک اور مخض کھڑا ہوااوراس نے کمایار سول اللہ امیرے لئے بھی دعا پیجئے میں بھی آپ کے ساتھ ر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتاکہ اب نقل کے طور پر جو مخص کھڑا ہو جائے میں اس کے لئے دعا کروں دعاتو ایک مخص لے گیا۔ تو بظا ہروہ اخلاص معمولی ساد کھائی دیتا ہے گراس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا وہ نمایت ہی عظیم الثان ہے۔معلوم ہو تاہے وہ صحابی اس تکلیف اور گھبراہٹ کی برداشت نہ کر سکاجواسے اس خیال سے ہوئی کہ رسول کریم ماہید آگر استے بلند مقامات حاصل کر گئے تو ہمیں آپ کی صحبت کہاں میسر آ ہے گی وہ بے چینی اور سخت گھبراہث کی حالت میں کھڑا ہوااس وقت اسے انعامات کی خواہش نہیں تھی اسے بلندیدارج کی فکر نہ تھی اسے کسی خاص مقام کے حصول کی تڑپ نہ تھی اسے محض بد خیال بے چین کررہا تھا کہ رسول کریم ساتھ کو اگر خدانے اتنے بلند ترین مدارج عطا فرما دیئے تو ہم آپ کے پاس کہاں پہنچ عمیں گے آپ می صحبت ہمیں کب میسر آئے گی اور کب آپ کے نیف سے ہم مستغیض ہو سمیں گے۔وہ اس جدائی کے صدمہ سے کھڑا ہوااور اس نے بے تابانہ عرض کیایا رسول اللہ!دعا سیجئے الله تعالی مجھے بھی آپ کے ساتھ رکھے۔ اور چونکہ اس دعاکرانے کا محرک محض اخلاص اور ر سول کریم مانگذار کاعش تھا۔ کسی انعام کالالجے اس کے پیچیے نہ تھااس لئے خدا کے حضور یہ خواہش مقبول ہوئی اور اس نے کہا کہ اچھاجب تو اس قدر بے قرار ہے تو جہاں محمد ماہیمیں کور کھا جائے گاای مقام پر بچھے بھی رکھا جائے گا۔ بات معمولی تھی اور اس کا ندازہ بھی معمولی ہی لگایا جاسکتاہے مگرچو نکہ اس آرزو کے پیچھے ایک در د تھا'ایک سوز تھا'ایک کرب تھا'ایک رنج تھااس لئے اس کا ندازہ نہ زبان کے الفاظ ہے ہو سکتا تھانہ لب ولہجہ اس کی قیت بتاسکتا تھااور نہ سمی اور طرح ہمیں اس کی قیمت معلوم ہو سکتی تھی گرانجام نے بتادیا کہ وہ خواہش کتنی عظیم الثان

پس ہر چیز کی قیمت کاہم صحیح قیاس نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ معمولی دکھائی دینے والی چیزیں اس قدر اہمیت رکھتی ہیں کہ ہمار اانہیں نظراند از کر دینا سخت غلطی ہو تاہے ہمار اجلسہ سالانہ بھی ایسے

﴾ ہی اہمیت رکھنے والے امور میں ہے ہے ۔ بظاہریہ ایک اجتماع ہے اور بالکل ویسااجتماع ہے جیسے ہر جماعت اینے اپنے جلبے منعقد کیا کرتی ہے۔ آریہ اور سنا تنیوں کے بھی معمولی جلبے ہوتے ہیں اور سالانہ اجلاس بھی ہوتے ہیں 'کانگر س کے بھی جلنے ہوتے ہیں 'مسلم لیگ کے بھی جلنے ہوتے ہیں 'ایجوکیشنل کانفرنس کے بھی جلیے ہوتے ہیں' پھرانجمن حمایت اسلام بھی اپنے جلیے منعقد کیا کرتی ہے 'مسلمانوں کے علاوہ سکھوں'عیسائیوں اور آربوں کی انجمنیں بھی جلسے کرتی ہیں۔ان کے علاوہ جس قدر سای انجمنیں ہیں یا اقتصادی اور تدنی معاملات کے مسلجھانے کے لئے انجمنییر ، ہیں یا پیشہ وروں کی جمعیتیں ہیں سب کے سالانہ اجتماع ہوا کرتے ہیں اور لوگ ایسے موقعوں پر اکٹھا ہوا ہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص ارشاد اس ہارے جلسہ سالانہ کے قیام کے لئے نہ ہو آاور اسکی طرف ہے اشارہ نہ ہو تا تب بھی ممکن تھاجب ہماری ایک جماعت تھی تو اس کے لئے سالانہ جلسہ بھی مقرر کردیا جاتاجس میں مقررہ دنوں میں تمام لوگ استھے ہوتے مگر حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كے ذريعه اسكى بنياد قائم كرنا بنا آئا ہے كه اس جلسه كى دوسرے اجتماعات کی طرح صرف ظاہری قیت ہیں نہیں بلکہ اس میں کوئی مخفی بات ہے اور اس کا ندازہ لگانا ایا ہی مشکل ہے جیسے اس صحابی کے قول کاجس نے کہاتھایار سول اللہ ادعا پیجئے میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ بظاہر سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ انعام کاخواہش مندہے اور بلندی درجات کاذکر من کرلا کچ کر تا ہے اور کہتاہے مجھے بھی وہ مقام حاصل ہوجائے۔ مگرلا کچ پر تو انعام نہیں ملاکر تا۔ انعام قربانی پر ماتا ہے لیکن اس صحابی کو انعامات کامل جانا بتا تا ہے کہ گواس کی بظا ہرلا کچے معلوم ہو تی تھی مگراس کے دل کو کچھ ایسا گہرا زخم لگا تھا جے الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں اور اسے رسول كريم الناتين ك الفاظ سے كچھ الياكرب محسوس ہوا تھاكہ اس نے كہاميں رسول كريم الناتين کے برابر کماں پہنچ سکتا ہوں جب نہیں پہنچ سکتا تو گویا رسول کریم ساتھیں سے میری جدائی ہو جائے گی۔اس د کھ اور تکلیف کی وہ برداشت نہ کرسکااور اس نے کہایا رسول اللہ! دعا کیجئے میں آ کچے ساتھ رہوں تب اسکی قلبی کیفیات کو دیکھ کراد راس دُ کھا در در د کو دیکھ کرجواہے محسوس ہوا ،اللہ تعالیٰ نے بی مناسب سمجھا کہ اسے بھی اس مقام پر رکھاجائے جس مقام پر محمہ مانگاری کو ر کھاجائے۔

پس ہم نتائج سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس صحابی کو کیسا دکھ پہنچا تھا وگرنہ الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ای طرح بظاہر ہمارا جلسہ بھی ویساہی دکھائی دیتاہے جیسے اور دنیا میں سینکڑوں جلسے ہوتے رہتے ہیں اور بظا ہر ہی دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح اور جلسوں میں لوگ تقریر میں کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی تقریر میں ہوتی ہیں مگران جلسوں کی شمولیت میں ہم وہ برکات نہیں سیجھتے جو اس جلسہ میں شامل ہونے سے حاصل ہوتی ہیں۔ دراصل اس جلسہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قتم کے جج کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اصل حج تو وہی ہے جو رسول کریم ماٹی ہیں کے وقت تھا اور قیامت تک جاری رہے گامگراس میں بھی شبہ نہیں کہ اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے جج کے مشابہ ضرور قرار دیا ہے ہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ العالیٰ قوالسلام فرماتے ہیں:۔

زمینِ قادیاں اب محرّم ہے جوم خلق سے ارضِ حرم ہے

اس کامطلب ہی ہیہ ہے کہ قادیان وہ زمین ہے جس میں خدا کے ارشاد کے ماتحت لوگ انتظم ہوتے ہیں اور بیران کا اُکھا ہوناویہای ہے جیسے ارضِ حرم میں لوگ ہرسال انکھے ہوتے ہیں پس یہ اجتاع ارض حرم کے اجتاع کے مشابہ ہے۔ یہ جج نہیں ہو تا مگر جج کے مثل ضرور ہو تا ہے اور ان دنوں قادیان مکہ نہیں بن جا ٹامگر مکہ والی بر کات یماں بھی نازل ہونے لگتی ہیں۔ پس سے جلسہ کے ایام معمولی برکات کے دن نہیں بلکہ بہت بروا تواب اور اللہ تعالی کے حضور بلند درجات حاصل کرنے کے دن ہیں- اور اب جبکہ جلسہ سالانہ قریب آرہاہے تمام جماعتوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ قادیان پنچیں اور ہراحمدی کوخواہ وہ کسی گوشہ دنیامیں کیوں نہ پڑاہو مگراسکے لئے ان دنوں قادیان پنچناممکن ہویہ عزم کرلینا چاہئے کہ وہ جلسہ میں ضرور شامل ہو گا۔ میں اپنی جماعت کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیہ ثواب حاصل کرنے کے دن ہیں' بیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بر کات جذب کرنے کے دن ہیں 'یہ اللہ تعالی کا قرب اور اس کے حضور درجات حاصل کرنے کے دن ہیں اب ان کا کام ہے کہ وہ چاہیں تو اس جلسہ میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رحتوں سے حصہ وافرلیں اور چاہیں تواس میں شامل نہ ہو کرایک ثواب کے موقع سے محروم رہ جائیں۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گذشتہ ایام میں چندہ خاص کی دجہ سے جماعت کو مالی تنگی ہے اور اس موقع پر اور روپیہ خرچ کرکے آنا ایک بوجھ سامعلوم ہو تاہے۔ خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیامیں مالی تنگی کا دور دورہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سے رو کیس مومن کے راستہ میں حائل نہیں ہونی چاہئیں۔ ہم توالک فداکے ہاُمور کی تیار کردہ جماعت ہیں ہمارے راستہ میں توجو بھی مشکلات تا کمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں عبور کرجا ئیں اور تبھی بھی مشکلات سے ڈر کر

اپے فرائض کو نظراندازنہ کریں۔

میں نے کئی دفعہ باہر شہروں میں دیکھاہے کہ بہت سے ننگے سر' ننگے پیراور نیلے کیڑے پہنے ہوئے سندھی لوگ دور دور سے پیدل چل کر آتے ہیں تاکمی بزرگ کی قبر کی زیارت کر سکیں عالا نکه اب کیا ہے ان کی قبروں میں وہ صرف نشان ہیں اس شان و شو کت کاجو کسی زمانہ میں ایک بزرگ کی وجہ سے ظاہر ہوئی مگراب معدوم ہے۔ مگریہ جلسہ سالانہ نشان ہے اس شان و شوکت کا جو زندہ ہے اور بمیشہ دائم و قائم رہے گی۔ پھروہ ظہور وقتی اور مقامی حیثیت رکھتا ہے اور عالمگیر صورت اسکی نہیں تھی۔ گریہ وہ ظہور ہے جس کا قیامت تک سلسلہ جاری رہے گااور جو تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پھروہ رسول کریم مائٹیں کی کسی ایک صفت کو ظاہر کرنے والا ظہور تھا گریہ آپ کے سارے جلال کو ظاہر کرنے والا ظہور ہے پس ان دونوں کا کیامقابلہ ہو سکتاہے ۔ مگرلوگ ہں کہ یانچ یانچ سومیل سے بیدل چل کران قبروں کی زیارت کے لئے آتے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ محبت روکوں کو دور کردیا کرتی ہے۔اگر دل میں اخلاص ہو' دل میں در دہو' دل میں محبت ہو تو خواہ کتنی بری مشکلات سامنے آ جا ئیں وہ ایک حقیراور ذلیل چیز نظر آتی ہیں اور انسان انتائی حقارت ہے انہیں محکرادیتا ہے مگراس کے لئے ضرورت ہے کہ عشق کی چنگاری دل میں روش ہو' ضرورت ہے کہ خٹک فلفہ دماغ پر غالب نہ ہو اور ضرورت ہے کہ محبت دل میں گر گریاں لے ربی ہو۔ اگر انسان کی بی حالت ہو تو پھرمشکلات کے بیاڑ بھی اگر اس کے سامنے آجا ئیں تووہ مُل جاتے ہیں' دریا آجا ئیں تو خٹک ہوجاتے ہیں اور انسان ان پہاڑوں کوعبور کر تا ہوا اور دریاؤں کو چیر تا ہوا اس مقام پر پہنچ جا تا ہے جہاں اس کامحبوب و مطلوب ہو۔ مگریہ اس وقت ہو آ ہے جب محبت کو نظر انداز نہ کیا جائے 'جب اخلاص کو آئکھوں سے او جھل نہ کیا جائے 'جب عثق کی چنگاری دل میں روشن رکھی جائے اور اگر ایبا ہو تو تمام رو کیس نمایت ہی بے وقعت اور ذلیل نظر آتی ہیں اور انسان نمایت آسانی کے ساتھ اپناکام سرانجام دے سکتا ہے۔ پس باوجو دان روکوں کے جو اس سال ہماری جماعت کے احباب کے رائے میں حاکل ہیں میں سجھتا ہوں کہ احدید جماعت نہ صرف اس اخلاص اور محبت سے جلسہ سالانہ پر آسکتی ہے جس طرح پہلے جلسوں میں شامل ہوتی رہی بلکہ پہلے سے زیادہ تعداد میں آسکتی ہے اور میں سے بھی امید كرتا ہوں كہ جس طرح ہمارى جماعت كے احباب ہرسال جماعت كے علاوہ دو سرے لوگوں كو ا ہے ہمراہ لایا کرتے ہیں اسی طرح اس سال بھی آئیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ پہلے سالوں

سے زیادہ لوگوں کواپنے ہمراہ لائیں کیونکہ ہرسال مومن کے لئے پہلے سالوں سے زیادہ کامیابیاں اپنے ساتھ لایا کر تاہے۔

اس کے بعد میں قادیان کے لوگوں کو تھیجت کر تا ہوں کہ ان پر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں کیونکہ قرب کے مقام پر آناکوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ شبلی ایک مشہور بزرگ گذرے ہیں ان کی زندگی کاایک مشہور واقعہ ہے وہ اپنے زمانہ میں بہت بڑے کامیاب گور نراور بادشاہ وقت کے خاص مقرّبین میں سے تھے ایک دفعہ ایس حالت میں جب کہ وہ باد شاہ کے دربار میں بیٹھے تھے ایک جرنیل باد شاہ کے سامنے پیش ہوا جس نے بہت بڑی خدمات مکی سرانجام دی تھیں۔ بادشاہ نے خوش ہوکر اسے ایک بیش قیت خلعت بطور انعام دیا اس کی بدقتمتی تھی کہ اسے اس روز کچھ نزلہ کی شکایت تھی اوروہ رو مال لانا گھرسے بھول گیاتھا۔اتفا قاسے دربار میں چھینک آئی اور کچھ نُضُلہ اس کے ناک ہے گر ااس نے گھراہٹ میں ایک طرف موننہ کرکے ای خلعت کے ایک کونہ سے ناک یو نچھ لیا۔ بادشاہ کی نظراتفا قانس پر جاپڑی اور اس نے جب دیکھاکہ جرنیل نے اس کی خلعت کو ایسے بے جاطور پر استعال کیا ہے تو وہ غصہ سے بھر گیااس نے تھم دیا کہ اس جرنیل سے خلعت اتار لواہے عہدہ سے معزول کردو اور اسے ای وقت دربار سے نکال دو تا آئندہ یہ میرے سامنے بھی پیش نہ ہو۔ اس کی تمام قربانیاں اور جاں شاریاں اور اس کی تمام فدائیت باد شاہ کی نظرہے گر گئی مجھلا دی گئی 'مٹادی گئی' نظراند از کردی گئی اور اس کاصرف ناک یو نجھنا نہایت بیب ناک اور بھیانک صورت میں بادشاہ کے سامنے آگیا۔ وہ جرنیل اس وقت ذلیل کیا گیا'اس کا خلعت ا تارلیا گیا۔ جس و قت اسے در بار سے نکالا جار ہاتھاتو شبلی جو اس باد شاہ کی طرف ہے ایک علاقہ کے گور نرتھے اور اپنے علاقہ کے خطرناک طور پر ظالم گور نرمشہور تھے ان کی چینیں نکل گئیں اور وہ بے اختیار رونے لگ گئے پھروہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا باد شاہ سلامت! میرا تتعفیٰ منظور ہو میں گور نری ہے دستبردار ہو تاہوں-بادشاہ حیران رہ گیااو راس نے کما شبلی تخفیے کیا ہو گیا بہل نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے جو اس جرنیل کو خلعت دیا تھاوہ اس کی قربانیوں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا تھا اس نے مدتوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا'اپی بیوی کو ہوگی کے سرے پر اور اپنی بیٹی کو یتیمی کے کنارے پر رکھا'اس نے دن اور رات کام کیا'اپنے آرام اور آسائش کو قربان کیا مگر آج جب وہ آپ کے دربار میں پیش ہوااور آپ نے اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اسے خلعت دیا تو محض معمولی ہی فرد گذاشت پر آپ نے اسے عمد ہ سے

ا تارلیا اور دربار ہے نکلوادیا۔ میں سوچتا ہوں مجھے بھی اپنے خدا کی طرف سے ایک گورنری کا خلعت ملا ہوا ہے معلوم نہیں میں نے کتوں پر ظلم کیا ہو گاکتوں کو نقصان پنچایا ہو گااور کس قدر اس خلعت کی بے حرمتی کی ہوگی۔ میں نہیں سمجھ سکتا جب میں اپنے خدا کے دربار میں حاضر ہوا تو اس خلعت کی بے حرمتی کی وجہ سے میرے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گا-پس بادشاہ سلامت میرااستعفیٰ منظور کر لیجئے مجھے بھی بیہ خلعت منظور نہیں۔ بادشاہ نے انہیں بہتیرا سمجمایا گروہ نہ مانے اور استعفیٰ دے دیا لیے تو قرمب کامقام جمال بہت می برکات کاموجب ہو تاہے وہاں ایسے مقام میں رہنے سے انسانی ذمہ دار یوں میں بھی اضافہ ہو جا تاہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بھی دو سرے لوگوں سے بہت بردھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی خدا کی طرف سے ایک خلعت ملاہے اور وہ خلعت مهمانوں کی آؤ بھگت اور ان کی خاطر تواضع ہے۔ یہ خلعت خداکے قائم مقام ہونے کا ہے کیونکہ سلسلہ حقہ کے مہمانوں کااصل مہمان نواز دراصل خداتعالی ہی ہوتا ہے اور جس قدر مهمان آئیں وہ خدا کے مهمان ہوتے ہیں پس چو نکہ انکااصل میزمان خداتعالی ہو تا ہے اس لئے جو جماعت ان کی مهمان نوازی کے لئے کھڑی ہوتی ہے وہ در حقیقت خدا تعالی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ایسے عظیم الثان مقام پر جو جماعت کھڑی ہو اگر وہ اللہ تعالی کی اس خلعت کی بے حرمتی کرے یا اپنے اس شرف کو کسی کو تاہی کی وجہ سے بیٹھ لگائے تو یہ کس قدر افسوس کا مقام ہو گا۔ پس میں آپ لوگوں کو نصیحت کر تا ہوں کہ اپنے او قات اور اپنے مکان آنے والے مهمانوں کو مهمان نوازی کے لئے پیش کریں۔ ہر شخص جس کے پاس کوئی مکان ہووہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنا مکان مهمانوں کے لئے خالی کردے اور اسے ان لوگوں کے سیرد کردے جو منتظم مکانات ہیں۔ صرف اپنے حصہ میں اتنامکان رکھاجاسکتاہے جس سے کم رکھناناممکن ہواور جو زا کر ھے ہواسے خود بخود کار کنوں کے سامنے پیش کر دینا چاہئے۔

جھے کی لوگوں کی شکایات پہنچی ہیں کہ وہ باوجو دوعدہ کرنے کے اپنے مکانات دینے سے انکار کردیتے ہیں اور صرف تین دن کے لئے بھی اپنے آپ پر تنگی برداشت نہیں کرتے۔ میں ایسے لوگوں سے کموں گاکہ تم نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عمد کیا ہوا ہے آگر تم سال میں سے صرف تین دن کے لئے بھی اس عمد پر عمل نہیں کر بچتے تو تم سے زیادہ جھو ٹااور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم دنیا کے سامنے تو یہ کتے ہو کہ ہمار امال اور ہماری جان اللہ تعالی کے راستہ میں قربان ہونے کے لئے حاصرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک ہفتہ کے لئے بھی اپنے مکانات خالی نہیں کرتے اور ماضرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک ہفتہ کے لئے بھی اپنے مکانات خالی نہیں کرتے اور

اس طرح اپنے عمل سے اپنے قول کی کھذیب کرتے ہو۔ دنیا میں کون الیایو قوف سے ہو قوف اور ہیں دورہ سے ہیں دورہ انسان ہے جو شادی کے موقع پر اپنے مکانوں کو بندر کھے اور ہیں ہند کرے کہ میں قرآرام میں رہوں عمر میرے مہمان گلی میں پڑے رہیں۔ جب شادیوں کے موقع پر آنے والے مہمانوں کا احرام کیا جا آئے قوہ جو فد اکے مہمان ہوں ان کے لئے جو هخص اپنے مکانات خالی نہیں کر آوہ فد اکے حضور بہت براہ مجرم ہے۔ پس میں نصیحت کر آبوں کہ ہروہ مخص جس کیا ہیں مکان ہو، ہروہ مخص جس کیا ہیں محت ہووہ اپنے مکان اپنی مکان ہو، ہروہ مخص جس حد تک قربانی کر سکتا ہے کرے اور اپنی طاقوں کو اپنی محت ہو ہو ایک جس صد تک قربانی کر سکتا ہے کرے اور اپنی طاقوں کو سیا کردے کہ وہ فی الواقع دین کو دنیا پر مقد م رکھتا ہے۔ میں نے بتایا ہے میرے پاس کی اوگوں کے مسالہ کے کارکنوں کے سپر کردے آئی ہیں کہ وہ اپنی مقد م رکھتا ہے۔ میں نے بتایا ہے میرے پاس کی اوگوں کے منطق ایس کہ نوا ہوں کہ مجان مکانات مہمانوں کے لئے خصوص کر کے ہاتی مکان مہمانوں کے لئے خالی کردیں وہاں میں مکانات لینے والوں کو بھی تصیحت کر آبوں کہ انہیں دو سروں کی تکالیف اور مجوریوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ میں تو سمحت ایوں آگر ہمارے مکانات کی تکی کسی وقت اس حد تک مکانوں میں سے ہمارے نکلے بغیر مہمانوں کا گذارہ نہ ہو سکے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مکانوں سے نکل وہ کان والی کے بیاتی مہمانوں کا گذارہ نہ ہو سکے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مکانوں سے نکل جا کیں اور سارے مکان اسے مہمانوں کے لئے خالی کردیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ باہر کے دوست اور قادیان کے احباب بھی ان نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو میں نے ابھی کی ہیں اور اپنی ذمہ دار یوں کو سجھنے کی کوشش کریں گے یہ خدا کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کااد اکر ناتمام ذمہ داریوں سے بڑھ کر ضرور ی ہے۔

(الفضل ١٤- دسمبرا ١٩٣١ء)

ل بخارى كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد باب قول الله ونضع الموازين القسط

ل بخارى كتاب الرقاق بابيدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب صدير والاولياء باب ٨ عدر باره ابو بكر شبلي